#### بسم الله الرحمان الرحيم

# ا منخابات میں ووط کی شرعی حیثیت مفتی حرتق عثانی ، ریٹائر دہشس ، وفاتی شرعی عدالت

موجودہ دور میں گندی سیاست نے الیکٹن اور ووٹ کے لفظوں کا اتنابدنا م کردیا ہے کہ اس کے ساتھ مکر وفریب، جھوٹ، رشوت اور دغابازی کا تصوّر لا زِم ذات ہو کررہ گیا ہے، اسی لیے اکثر شریف لوگ اس جھنے میں پڑنے کو مناسب ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ غلط نہی تو لئے حد عام ہے کہ الیکٹن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی واسط نہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے معاشرے کے اندر چند در چند غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، یہاں ان کا از الہ بھی ضروری ہے۔

## اینے ووٹ کواستعال کرنا شرعاً ضروری ہے

پہلی غلط نہی توسید ہے۔ اوگوں میں اپنی طبعی شرافت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کا منشاء اتنا بُر انہیں، لیکن نتائج بہت برے ہیں، وہ غلط نہی ہے ہے کہ آج کی سیاست مکر وفریب کا دوسرانام بن چکی ہے، اس لیے شریف آ دمیوں کو نہ سیاست میں کوئی حصہ لینا چا ہیے، نہ الیکشن میں کھڑ اہونا چا ہیے اور نہ ووٹ ڈالنے کے خرفشے میں پڑنا چاہیے۔

یہ غلط نہی خواہ کتی نیک نیتی کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، لیکن بہر حال غلط اور ملک وملّت کے لیے سخت مصر ہے۔ ماضی میں ہماری سیاست بلاشبہ مفاد پرست لوگوں کے ہاتھوں گذرگی کا ایک تالاب بن چکی ہے، لیکن جب تک کچھ صاف شقر ہے لوگ اسے پاک کرنے کے لیے آئے ہیں بڑھیں گے اس گندگی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ اور پھر ایک نہ ایک دن یہ نجاست خود ان کے گھروں تک پہنچ کر رہے گی۔ لہذا عقل مندی اور شرافت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو دور دور دور سے بُرا کہا جاتا رہے بلکہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کی اس گندگی کو نہ ور کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو ان لوگوں کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی جائے جو مسلسل اسے گندا کر رہے ہیں۔

حضرت ابوبکرصدیق رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ سرورکو نین صلی الله علیه وسلم نے ارشا د فرمایا:

النّاس إذا رائو الظالم فَلم يَا خذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب (جمع الفوا مُصفحه ۵ جلد۲: بحواله ابوداو ووتر نرى)

''اگرلوگ ظالم کودیکھ کراس کا ہاتھ نہ پکڑیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنا عذاب عام نازل فرمائیں''

اگرآپ کھلی آنکھوں دیکھر ہے ہیں کہ ظلم ہور ہاہے، اورا بتخابات میں سرگرم حصہ لے کراس ظلم کوکسی نہ کسی درجے میں مٹانا آپ کی قدرت میں ہے تواس حدیث کی روسے میہ آپ کا فرض ہے کہ خاموش بیٹھنے کے بجائے ظالم کا ہاتھ پکڑ کراس ظلم کورو کئے کی مقدور بھر کوشش کریں۔

بہت سے دین دارلوگ سمجھتے ہیں کہا گرہم اپناووٹ استعال نہیں کریں گے تواس سے کیا نقصان ہوگا؟لیکن سننے: کہ سرکارِ دوعالم صلی اللّه علیہ وسلم کیا ارشادفر ماتے ہیں؟ حضرت سہل بن حنیف رضی اللّه عنہ سے مسنداحمہ میں روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے

ارشادفر مایا:

من أُذِلَّ عنده مؤمن فلم ينصره و هويقدر على أن ينصره ذله الله على رئووس الخلاق (ايضاحمه ١٠٠٩مهر )

''جس شخص کے سامنے کسی مومن کو ذلیل کیا جار ہا ہواور وہ اس کی مدد کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود مدد نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے (قیامت کے میدان میں) برسرِ عالم رسوا کرےگا۔

#### ووٹ نہ دیناحرام ہے

شرعی نقط نظر سے دوٹ کی حیثیت شہادت اور گواہی کی سی ہے،اور جس طرح جھوٹی گواہی دینا حرام اور نا جائز ہے۔اسی طرح ضرورت کے موقع پر شہادت کو چھپا نا بھی حرام ہے۔قرآن کریم کاار شاد ہے:

وَلا تَكتُمُو الشُّهَادَةَ وَمَنُ يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمُ قَلْبُه

''اورتم گواہی کونہ چھپاؤ،اور جو شخص گواہی کو چھپائے،اس کا دل گناہ کار ہے۔''

اور حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنُ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَادُعِىَ إِلَيْهَا كَانَ كَمَنُ شَهِدَ بِالزُّورِ (جَمَّ الفُواكد بحواله طِرانی صفح ۲۲ جلدا)

''جس کسی کوشہادت کے لیے بلایا جائے ، پھروہ اسے چھپائے تو وہ ایسا ہے جیسے جھوٹی گواہی دینے والا''۔

بلکہ گواہی دینے کے لیے تو اسلام نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ سی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی انسان اپنا یہ فریضہ ادا کر دے، اور اس میں کسی کی دعوت یا ترغیب کا انتظار بھی نہ کرے، حضرت

زيد بن خالد رضى الله تعالى عنه روايت كرتے ہيں كه الخضرت صلى الله عليه وسلم نے ارشا دفر مايا:

اللا أُخبِرُكُمُ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ الَّذِي يَاتِي بِشَهَادَتِهِ قَبُلَ اَنْ يُسُأَلَهَا (ايضاً صَحْمَ ٢٦١ جلدا بحواله ما لك ومسلم)

'' کیا میں شمصیں نہ بتاؤں کہ بہترین گواہ کون ہے؟ وہ شخص ہے جواپنی گواہی کسی کے مطالبہ کرنے سے پہلے ہی ادا کردے''۔

ووٹ بھی بلاشبرایک شہادت ہے، قرآن وسنت کے بیتمام احکام اس پر بھی جاری ہوتے ہیں، لہذا ووٹ کو محفوظ رکھنا دین داری کا تقاضا نہیں، اس کا زیادہ سے زیادہ صحیح استعال کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یوں بھی سوچنے کی بات ہے کہ اگر شریف، دین دار اور معتدل مزاج کے لوگ انتخابات کے تمام معاملات سے بالکل کیسو ہو کر بیٹے جا ئیں تو اس کا مطلب اس کے سوا اور کیا ہوسکتا ہے کہ وہ پورا میدان، شریوں، فتنہ پردازوں اور بدین نفراد کے ہاتھوں میں سونپ رہے ہیں، الیم صورت میں بھی بھی بیتو قع نہیں کی جاستی کہ حکومت نیک اور اہلیت رکھنے والے افراد کے ہاتھ میں آئے، اگر دین دار لوگ سیاست سے اتنے بے تعلق ہو کر رہ جا نمیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیوں کہ جا نمیں تو پھر انہیں ملک کی دینی اور اخلاقی تباہی کا شکوہ کرنے کا بھی کوئی حق نہیں پہنچتا، کیوں کہ اس کے ذمہ داروہ خود ہوں گے اور ان کے حکام کا سار اعذاب و ثو اب ان ہی کی گردن پر ہوگا اور خود ان کی آنے والی نسلیس اس شروفساد سے کسی طرح محفوظ نہیں رہ سکیں گی جس پر بند

### انتخابات خالص دنياوي معاملة بين

ا بتخابات کے سلسلے میں ایک دوسری غلط فہمی پہلی سے زیادہ سکین ہے، چونکہ دین کولوگوں نے صرف نماز، روز سے کی حد تک محدود سمجھ لیا ہے، اس لیے سیاست و معیشت کے کاروبار کووہ دین سے بالکل الگ تصور کر کے میں مجھتے ہیں کہ بیسار سے معاملات دین کی گرفت سے بالکل آزاد ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جواپنی نجی زندگی میں نماز، روز ہے اور وظائف واوراد تک کے پابند ہوتے ہیں، لیکن نہ انہیں خرید وفروخت کے معاملات میں حلال وحرام کی فکر ہوتی ہے، نہ وہ نکاح وطلاق اور برادر یوں کے تعلقات میں دین کے احکام کی کوئی بروا کرتے ہیں۔

ایسے لوگ انتخابات کو بھی ایک خالص دنیاوی معاملہ سمجھ کر اس میں مختلف قسم کی بدعنوانیوں کو گوارا کر لیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، چنانچہ بہت سے لوگ اپناووٹ اپنی دیا نتدارانہ رائے کی بجائے محض ذاتی تعلقات کی بنیاد پر کسی نااہل کو دے دیتے ہیں، حالانکہ وہ دل میں خوب جانتے ہیں کہ جس شخص کو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ اس کا اہل نہیں، یا اس کے مقابلے میں کوئی دوسراشخص اس کا زیادہ حق دار ہے، کیکن صرف دوستی کے تعلق، برادری کے رشتے، یا ظاہری لحاظ ومروت سے متاثر ہوکروہ اپنے ووٹ کو غلط حگہ استعال کر لیتے ہیں، اور بھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ شرعی و دینی لحاظ سے انہوں نے جگہ استعال کر لیتے ہیں، اور بھی خیال میں بھی نہیں آتا کہ شرعی و دینی لحاظ سے انہوں نے کتنے بڑے بڑم کا ارتکاب کیا ہے۔

جسیا کہ او پرعرض کیا جاچکا ہے کہ ووٹ ایک شہادت ہے اور شہادت کے بارے میں قرآنِ کریم کا ارشاد ہے۔

وَإِذَا قُلُتُمُ فَاعُدِ لُوُ اوَلُوكَانَ ذَاقُرُبني

''اور جب کوئی بات کہوتو انصاف کرو،خواہ وہ شخص (جس کے خلاف بات کہی جارہی ہے)تمہارا قراب دارہی کیوں نہ ہو''۔

لہذا جب کسی شخص کے بارے میں ضمیر اور دیانت کا فیصلہ یہ ہو کہ جس شخص کو ووٹ دے رہے ہو وہ وہ کا مستحق نہیں ہے۔ یا کوئی دوسر اشخص اس کے مقابلے میں زیادہ اہلیت رکھتا ہے، تو اس وقت محض ذاتی تعلقات کی بنا پراسے ووٹ دے دینا'' جھوٹی گواہی'' کے ذیل میں آتا ہے۔ اور قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کی مذہمت اتنی شدت کے ساتھ کی گئی ہے کہ اسے

بت برستی کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہے:

فَاجُتَنِبُوا الرِّجُسَ مِنَ ٱلَّاوُ ثَانِ وَاجْتَنِبُو اقُولَ الزُّورِ

''پستم پر ہیز کروبتوں کی نجاست سے اور پر ہیز کروجھوٹی بات کہنے سے''

اورحدیث شریف میں سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر جھوٹی گواہی کوا کبر
الکبائر میں شار کر کے اس پر سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اکبرالکبائر (بڑے عنه فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اکبرالکبائر (بڑے بڑے گناہ) نہ بتاؤں؟ الله کے ساتھ کسی کوشریک شہرانا اور والدین کی نافر مانی کرنا اور خوب بھی طرح سنو! جھوٹی گواہی ، جھوٹی بات! حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھے تھے، حب جھوٹی گواہی کا ذکر آیا تو اٹھ کر بیٹھے تھے، اور '' جھوٹی گواہی''کالفظ بار بار ارشا وفر ماتے رہے۔

(بخاری ومسلم، جمع الفوائد صفحة ١٦٢ اجلد٢)

یہ وعیدیں تو صرف ووٹ کے اس غلط استعال پرصادق آتی ہیں جو محض ذاتی تعلقات کی بنا پر دیا گیا ہو،اوررو پے پیسے لے کرکسی نااہل کو ووٹ دینے میں جھوٹی گواہی کے علاوہ رشوت کاعظیم گناہ بھی ہے۔

لہذاووٹ ڈالنے کے مسئلہ کو ہرگزیوں نہ مجھا جائے کہ بیا یک خالص دنیوی مسئلہ ہے،اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یقین رکھے کہ آخرت میں ایک ایک شخص کواللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے،اور اپنے دوسرے اعمال کے ساتھ اس عمل کا بھی جواب دینا ہے کہ اس نے اپنی اس دشہادت' کا استعال کس حد تک دیا نت داری کے ساتھ کیا ہے۔

نااہل کوووٹ دیناشد پدتر گناہ ہے

بعض حضرات یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر نااہل کو ووٹ دینا گناہ ہے تو ہم کون سے یا کباز

ہیں؟ ہم صبح سے لے کرشام تک بے شار گنا ہوں میں ملوث رہتے ہیں۔اگر اپنے گنا ہوں کی طویل فہرست میں ایک اور گناہ کا اضافہ ہوجائے تو کیا حرج ہے؟

لیکن خوب سمجھ لیجے کہ بیفس وشیطان کا سب سے بڑا دھو کہ ہے، اوّل تو انسان اگر ہر گناہ کے ارتکاب کے وقت یہی سوچا کر بے تو وہ بھی کسی گناہ سے نہیں چے سکتا، اگر کوئی شخص تھوڑی ہی گندگی میں ملوث ہوجائے تو اس کواس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چا ہیے نہ کہ وہ غلاظت کے کندگی میں ملوث ہوجائے تو اس کواس سے پاک ہونے کی فکر کرنی چا ہیے نہ کہ وہ غلاظت کے کسی تالاب میں چھلا نگ لگادے۔

دوسری بات بیہ ہے کہ گناہ گیاہ کی نوعیتوں میں بھی بڑا فرق ہے، جن گناہوں کے نتائج بد

پوری قوم کو بھگننے پڑیں، ان کا معاملہ پرائیوٹ گناہوں کے مقابلے میں بہت سخت ہے۔

انفرادی نوعیت کے جرائم، خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناو نے اور شدید ہوں، کیکن ان کے

انفرادی نوعیت کے جرائم ، خواہ اپنی ذات میں کتنے ہی گھناو نے اور شدید ہوں، کیکن ان کے

اثرات دوچارا فراد سے آگنہیں بڑھتے ۔اس لیے ان کی تلافی بھی عموماً اختیار میں ہوتی ہے،

ان سے تو بہ واستغفار کر لینا بھی آسان ہے، اور ان کے معاف ہوجانے کی امید بھی ہر وقت کی

جاسکتی ہے۔ اور اس کے برخلاف جس گناہ کا بُرا نتیجہ پورے ملک اور پوری قوم نے بھاگنا ہو،

اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، یہ تیر کمان سے نکلنے کے بعد واپس نہیں آسکتا، اس لیے اگر کسی

وقت انسان اس بڑملی سے آئندہ کے لیے تو بہ کر لے تو کم از کم ماضی کے جرم سے عہدہ برا ہونا

بہت مشکل ہے، اور اس کے عذا ب سے رہائی کی امید بہت کم ہے۔

اس حیثیت سے بیر گناہ چوری، ڈاکہ، زنا کاری اور دوسرے تمام گنا ہوں سے شدید تر ہے۔اوراسے دوسرے جرائم پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

یددرست ہے کہ ہم ضبح وشام بیسیوں گناہوں کاار تکاب کرتے ہیں، مگر بیسب گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی وقت تو بہ کی تو فیق بخشے تو معاف بھی ہو سکتے ہیں اوران کی تلافی بھی کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب میہ ہر گزنہیں ہے کہ ہم اپنی گردن ایک ایسے گناہ میں بھی پھنسا لیں جس کی تلافی ناممکن اور جس کی معافی بہت مشکل ہے۔

بعض لوگ ہے بھی سوچے ہیں کہ لا کھوں ووٹوں کے مقابلے میں ایک شخص کے ووٹ کی کیا حثیت ہے؟ اگروہ غلط استعال بھی ہوجائے تو ملک وقوم کے ستقبل پر کیا اثر انداز ہوسکتا ہے؟

لیکن خوب سمجھ لیجیے کہ اول تو اگر ہر شخص ووٹ ڈالتے وقت یہی سوچنے لگہ تو ظاہر ہے کہ پوری آبادی میں کوئی ایک ووٹ بھی صحیح استعال نہیں ہو سکے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ دوٹوں کی گئتی کا جو نظام ہمارے یہاں رائج ہے اس میں صرف ایک ان پڑھ، جاہل شخص کا ووٹ بھی ملک وملت کے لیے فیصلہ کن ہوسکتا ہے، اگر ایک بے دین، بدعقیدہ اور بدکر دار امیدوار کے ملک وملت کے لیے فیصلہ کن ہوسکتا ہے، اگر ایک بے دین، بدعقیدہ اور بدکر دار امیدوار کے بیلٹ بیس میں صرف ایک ووٹ دوسرے سے زیادہ چلا جائے تو وہ کا میاب ہوکر پوری قوم پر مسلط ہوجائے گا۔ اس طرح بعض او قات صرف ایک جاہل اور ان پڑھا انسان کی معمولی سی غفلت، بھول چوک باید دیا نتی بھی پورے ملک کو تباہ کرسکتی ہے۔ اس لیے مروّجہ نظام میں ایک ویٹ فیلی ووٹ قیمتی ہے اس لیے مروّجہ نظام میں ایک وجہ اور ایمیت کے ساتھ استعال کرے جس کا وہ فی الواقع مستحق ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلاغ